

ام کتاب مقام دگوت مستنب مسو*لا خابوانکلام آزا*د

ناشر كتنيه جمال الامور طبع اعتر پريس الامور

الثاعث : 2004

قيت - ١٩٠٠روپي

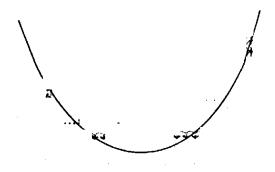

# قهرست مضامين

|           |                                    |       | · .                                 |
|-----------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| ro        | اخبارنو یک کی دو دو کا نداراندرایی | 4     | ومل تاثر                            |
| r۵        | غيرشر يفانها خبارنو ليي            |       | ا باب(۱)                            |
| 1/2       | شريفانها خبارنو ليي                |       | مندوستانی فن صحافت اور مولانا       |
| 74        | ارشادت گرای ادر مشعل راه           | - 194 | كاراسته عجز ونكساري اوركمال استغناء |
| rA.       | دعوت وتبليغ كىراه                  | 11-   | یجو کہنا تھادہ باتی ہے              |
| ۲A        | اخبارنو لیم کی تیسری راه           | 11"   | اجوم مشاغل                          |
| <b>19</b> | تجارت ودعوت کے بنیا دی اصول        | ١٣    | دنیا کی چثم برای                    |
| r.        | تاجرِ کی بقاءحیات                  | 10    | بالاترازنمائش ردوبدل                |
| m         | <u>خ</u> صائض واعمال داعی          | н     |                                     |
| m         | نفع خاص وعام كاامتياز              | 14    | ·                                   |
| rr        | تاجرودا می میں تفریق               | 17    |                                     |
|           | عشق ورشته أعشق                     | i∠    | ·                                   |
| mm        | داستان عشق میں نکته رسی<br>ده میشد | 14    |                                     |
| PP.       | قسم عشق کی پیجان<br>·              | 1/    | عالم كيرتغافل انساني                |
| y ro      | تا جرودا عی کامحبوب ترین عشق       | 4     |                                     |
| 7)        | باب(۲)                             | ۲     |                                     |
| <b>3</b>  | تجارت ادر دعوت كالقناد وبتائن      | ł     | تقليد واتباع كى راه ا               |
| Ŋ         | مشرب تجارت اور مذهب دعوت           | 1     | صانت وائیل چنده لا زم وملز وم ا     |
| A) rz     | مولانا كانكته نگاه                 | r     |                                     |
| K 12      | انسانی اعمال کا اصلی محور و محرک   | ۲     | جذباً ت كا انقلا في الفجار          |
| F 17      | قديم وجديد حكماء كاخيال            | ۲     | سودوزیان کی مساویانگشیم             |
| P9        | مقصودا زاخلاص عمل وطلب             | r     |                                     |
| 7) m      | لقع حقيقت اخلاص وخو دغرصني         | r     | اخبارنو کی کی فقیق راه م            |
| J. M      | نفع ذات کی خواہش                   | ۲     | حضرت مولانا کی اصولی علیحد گی       |
| W.        | 1 Providence                       |       |                                     |
|           |                                    | ω     |                                     |

| ٧.  | مؤثرات وداعيات دعوت                    | M           | داعي کي اوّ لين غرض                              |
|-----|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| ۲-  | قربانی وبدل متاع ہے <i>گری</i> ز نامکن |             | باربارش کے ذریعہ بار بارزندگی                    |
| ٧.  | حالات گردو پیش دینے اور لٹانے پرمجبور  | ۳۳          | کی طلب                                           |
| 41  | كمونے اور لتنے ہے برگزی سكتانيں؟       | ~~          | تاجراوردای کی خود فرضی میں فرق                   |
| 45  | محموين اوركثنا كانصورتهمي نبيس كرسكنا  | 2           | <u> ہر</u> دو کے اغراض کی نوعیت                  |
| •   | باب(۳)                                 | **          | و کھودرد میں روح عیش و نشاط                      |
|     | حضرت مولا ناکے کار دیار کی             |             | قال فی مرضات الله میں سب ہے                      |
|     | حقیقت نمائی کاموں کی بنیا دونوعیت      | ٣٦          | بردی دولت                                        |
| 41" | اصول كارادر دعاوي                      | <b>6</b> 4  | رابعه بقرئ کی نماز                               |
| ٦ľ  | تجارت ودعوت كالضادثروط                 | <b>~</b> ∠  | انغاق في سبيل الله كالحبت                        |
| 40" | تا جرنبيس بلكه داعى!                   | <b>የ</b> ፖለ | تجارت اور الخ دعوت                               |
|     | ان اسباب وطریق کے اختیار کرنے کے       | <b>~9</b>   | اشترائے النی ادر وض دبدل کی خود غرمنی            |
| 40  | وجودون كم كج                           |             | مِتَاعَ حَقِيرِ كَ بِدِ لِيهِ رَضَائِ الْبِي     |
|     | مقروضه دعادي پرمولانا كاكاموں كى پركھ  | ۵٠          | کی دولت                                          |
| 44  | امول تجارت کی ضد                       | ۱۵          | ابتغاءمرضات الله                                 |
| 14  | نقصان صحت ومال                         | ۱۵          | معائى اخلاص                                      |
| Α.Ε | ارباب تروت ہے کنارہ کثی                |             | خلق الله کی خدمت گزاری می <i>س</i>               |
| 49  | كامول كي قيت                           | ۵۲          | طلب دضا                                          |
| 49  | سب سے برداد والت مندآ دمی              | ۵r          | ایک اشارهٔ حقیقت                                 |
| ۷٠  | تجارت تبليغ ودعوت كامعادضه             | ۵۳          | راه دعوت اورمقام نبوت                            |
|     | وعوت الل الحق كاقر آنی طریق            | ۵۵          | نی تاجر میں بلندمر تبددا می تنے                  |
| 41  | •                                      | 24          | شابی ملازم اور درازی دست سوال<br>مرکز نیز میروند |
| ۷۸  | شجره نسب                               | ۵۷          | دا می کی غرض پرتی کامنهوم<br>خت                  |
| 29  | روح آ زاد ( ساغرصد یق )                | ۵۸          | فقروفا قداورغنابالله كاعالى مقام                 |
|     |                                        | 69          | داعى بى حقيق راه كامعتر ف بوگا                   |
|     |                                        |             |                                                  |

# عرض ناشر

مقام وعوت کی عظمت کے بیان سے پہلے مولانا آزاد لفظ "تجارت"
السطر تریر بحث لائے ہیں جیسے دعوت بھی ایک طرح کی تجارت ہی ہو،
پہلے تو وہ بتاتے ہیں کہ تجارت کیا ہوتی ہے۔ وہ تجارت کی ادنیٰ سے ادنیٰ
صورت سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ صورت تک کو مثالوں اور حوالوں سے
واضح کرتے ہیں اور پریس اور اخبار نولی کی تجارت کو درمیان میں لاکر
اپنی اور اپنے جیسوں کی مشکلات کا ذکر اس دلچسپ پیرائے میں کرتے ہیں
کہ دل بے اختیار یکار اٹھتا ہے:

تجارت ہو تو اینی ہو

ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا نے صحافت بھی کی، رسالہ بھی نکالا اور کتابیں چھاپنے کے لیے ایک پریس بھی لگایا۔ یہی کام دوسروں نے بھی کیا اور تاجر کہلائے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ مولانا بھی ایسے ہی ایک تاجر ہوں لیکن ان کی تجارت الی تجارت نہیں۔ بہر حال ہے تو وہ بھی تجارت کہ اسے خدا

بھی تجارت ہی کہتا ہے۔

يَّا يُهَا الَّذِينَ امَنُوهَلُ ادُلُكُم عَلَى تِجَارَةٍتُنجِيكُم مِّن عَذَابٍ...

العنف:۱۲)

یقینا یہ تجارت ایس تجارت ہے کہ اس تجارت کے کرنے والے اپنے جیسوں سے اپنے کام کا اجرنہیں مانگتے۔"مقام دعوت" کے آغاز میں درج

آیت تجارت کے اِس قانون کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہے۔

مَا ٱستَلُكُم عَلَيهِ مِن ٱجرٍ إِن ٱجرِى عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ.

(١٠٩ الشعراء٢٦)

چنانچہ "مقام دعوت" کا مرکزی نقطہ یہ قرار پایا کہ اگرچہ دعوت بھی بظاہر ایک تجارت ہے لیکن اس کے اُصولوں کی پیروی کرنے والا دنیاوی طور پر ایک ناکام تاجر ہے۔ جے یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا، اس مقالے کے سارے مضامین کا حسن پوری تابانیوں کے ساتھ گویا اس پر منعکس ہو گیا۔ تاہم پھر بھی مولانا کی بات اگر قاری کی سمجھ سے باہر جا پڑے تو اسے "مقام دعوت" کا تیسرا باب ایک نظر پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ کیونکہ مولانا یہاں اپنے آپ کو تاجر دعوت و تبلیغ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ مولانا فراتے ہیں۔ مولانا فراتے ہیں۔

بلاشبہ میں نے پریس کھولا، یقینا میں نے ایک رسالہ جاری کیالیکن میصرف اس لیے کیا کہ اظہار خیال اور تبلیغی مقصد کا اس سے بہتر

زود عمل طریق اور کوئی نه تھا اور میرے پاس اتنی دولت نه تھی که میں مفت چھاپ کرتفتیم کرتا۔''

تاریخ صحافت کے اوراق گواہ ہیں کہ میہ اس تجارت کی سعادت اور خوش بختی تھی کہ مولانا اس میدان میں کود پڑے اور اس تجارت کو چار چاند لگا دیئے۔

مانبودیم بدیں مرتبہ راضی غالب شعر خود خواہش آل کرد کہ گردد فن ما مولانا کہتے ہیں کہ'' یہ ایک اُصولی بنیاد ہے ، اب اس کے ماتحت طرز اور طریق کارکی تمام چیزیں آ جاتی ہیں'۔

کوئی کے تو کہتا پھرے کہ یہ کیسی تجارت ہے کہ تجارت والی کوئی بات
اس میں سرے سے ہے ہی نہیں بلکہ ساری باتیں ایس ہیں جو پہلے ہی قدم
پرفن تجارت کو نئ و بُن سے اُ کھاڑ پھینکتی ہیں اور تضاد و تبائن کی ہر ہرشکل
اپنے پورے قد سے ان دونوں کے تقابل میں اس طرح موجود نظر آتی
ہے کہ ایک کی زندگی دوسری کی موت ہے یعنی جو کچھ ایک کے لیے زندگی
بخش ہے وہی دوسری کے لیے پیغام مرگ ۔قرآن میں یہ تقابل سورہ جمعہ
اس آیت میں یوں بیان ہوا ہے:

قُل مَا عِندَ اللَّهِ خَيرُ 'مِّن اللَّهِ وَ مِّنَ التِجَّادَةِ. وَاللَّهُ حَيرُ

الرَّزِقِينَ ٥ (١١ جمر ٢٠)

تاہم وعوت الی اللہ کے لیے بھی قرآن کا طرز کلام گویا پورے کا پورا ''تاجرانہ'' ہے

إِنَّ اللهَ اللهَ اللهَ وَمُوالَهُمُ الْمُؤْمِنِيُنَ اَنْفُسَهُمُ وَاَمُوالَهُمُ الْجَنَّةُ ٥

''بلاشبہ اللہ نے مومنین سے اُن کی جانیں بھی خرید لیں اور اُن کا مال بھی اور اس قیت پر کہ اُن کے لیے ، بہشت (کی حاودانی زندگی) ہو''

بہر حال ای وعوت اور تجارت کے بارے میں مولانا آزاد کی سوچ پوری کی پوری قرآن سے مستعار ہے۔ وہ رقم طراز ہیں:

''ہم اس بازار میں سودائے نفع کے لیے نہیں بلکہ تلاش زیان و نقصان میں آتے ہیں۔ صلہ و خسین کے نہیں بلکہ نفرت و دشنام کے طلب گار ہیں عیش کے پھول نہیں بلکہ خلاش و اضطراب کے کانے ڈھونڈتے ہیں۔ دنیا کے زروسیم کو قربان کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے تیک قربان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایہوں کی اعانت کرکے آپ کا کیا جی خوش ہوگا'۔

پھر بھی یہ معلوم نہیں کہ آپ کا یہ عطیہ کس مقصد سے ہے؟ اگر

آپ بجھے خریدنا چاہتے ہیں تو یہ رقم گراں قدر قیمت ہے ہیں تو اپنی قیمت کے لیے گھانس کی ایک ٹوکری کو بھی گراں ہجھتا ہوں ۔۔۔ ہاں اگر اس سے میری رائے اور میراضمیر خریدنا مقصود ہوتو بہ ادب واجب عرض ہے کہ ان خزف ریزہ ہائے طلائی کی تو حقیقت ہے کہ کوہ نور اور تخت طاؤس کی دولت بھی جمع کر لیجئے تو مع آپ کی پوری ریاست کے اس کی قیمت کے آگے ہے ہیں ۔ مع آپ کی پوری ریاست کے اس کی قیمت کے آگے ہے ہیں ۔ یقین کیچئے کہ اس تو سوائے شہنشاہ حقیق کے کوئی اور نہیں خرید سکتا اور وہ ایک مرتبہ خرید چکا ہے'۔

مکتبہ جمال کا بیاعزاز ہے کہ وہ مولانا کی دوسری کتابوں کی طرح اس ولولہ انگیز کتاب کو طباعت سے آراستہ کر رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے مولانا محترم کا بیہ مقالہ آج بھی صداقت پند طبائع اور انقلاب بیند مزاجوں کو اور گرمائے گاور دعوت تبلیغ حق کے مجاہدوں کے لیے مشعل طریق کا کام دے گا۔

مکتبہ جمال کی بیکوشش ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے جواہر پاروں کو عوام تک پہنچایا جائے تاکہ قارئین ان کے علمی مرتبہ اور قلمی وجاہت سے کماحقہ تعارف حاصل کرسکیں اور مولانا کی تفہیم دین سے مستفید ہوں۔ آخر میں اینے ان اہل علم وقلم کرم فرماؤں کا شکر گزار ہوں' خاص طور

پر میں محرّم احمہ جاوید صاحب محرّم پروفیسر انفل حق قرقی صاحب اور این دوست محرّم اصفر نیازی صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ ان کی شفقت اور رہنمائی سے یہ انقلابی کتابچہ آپ کے مطالع کے لیے پیش کرنے کے قابل ہو سکا ہے۔

(میان مخاراتد کھٹانہ)

بإباـ

هندوستانی فن محافت اور مولانا کار استه عجز و اکساری اور کمال استغناء

جو كمناتها وه باقى ب:-

دند ہزار شیوہ را اطاعت حق گران نبود لیک صنم بہ مجدہ درنامیہ مشترک نخواست البلاغ جاری کی ہوگیا۔ مگر ہمیں جو پچھ کمنا تھا'وہ اب تک باتی ہے اور شاید باتی ہی رہے۔

به محشری توال محنت آنچه در دل مانده است

أمثب

<u> ہجوم مشاغل: -</u>

دارالارشاد کے اجراء' رفار تعنیف و نالف کی غیر معمولی تیزی'

یہ مقالہ سب سے پہلی مرتبہ ۱۰ دعمبر ۱۹۵۵ء کو شائع ہوا قبلہ (ناش)

ترجمہ القرآن اور تغیر کی تربیت و اشاعت اور بعض ویگر اسباب و مواقع کے جوم میں ای کو غینمت سمجا کیا کہ کمی نہ کمی طرح پرچہ جاری ہو جائے اور بسرصورت اس کے مقررہ اورانی سادہ نہ رہیں۔

# دنیا کی چثم برای:۔

الله كے فعنل ذرہ نوازنے بهت ى الى نظريں اپنى زمين پرپيدا كردى ہيں جواس عاجزكے برے بھلے 'ادنى واعلیٰ 'كمترو بهتر' ہر طرح كی قلمی خدمات كی پذیرائی بخشنے كے لئے تيار رہتی ہیں۔ اور جب تك وہ باتی ہيں جھے باقی دنیا سے كوئی سروكار نہیں۔

> ازرد و از تبول تو فارغ نشسته ایم اے آگہ خوب مانشناسی ززشت اا

## بالاترازنمائش ردو قبول: ـ

رد و قبول اور حسین و حتیج سے متاثر ہونے کے لئے پہلا مئلہ مخاطبین کے زوق صبح اور نظر سلیم کا ہے لیکن اس بارے میں زمانے کا جو کچھ حال ہے اور صاحبان رو و قبول کے متعلق جو پھر اپنا فیملہ ہو چکا ہے اس کے بعد اس کی مخبائش ہی کب رہی ہے کہ ردو قبول کی نمائشوں سے طبیعت متاثر ہو؟۔ آثر تو ایک بڑی چیز ہے۔ الحمد لللہ کہ احساس تک باقی ند رہا اور اپنا واکی ماتم سے :۔

مجلس چو برفکست تماشا بہ مارسید در بزم چوں نماند کے، جابہ مارسید

برحال رسالہ تو جاری ہوگیا، محراب تک لکھنے کا موقع بالکل نہیں طا۔ ابتداء کے دو نمبروں کے ابتدائی صفات عربی کے خطبہ افتتاحیہ نے لیے اور وہ نمایت اہم اور ضروری مطالب جن کے لئے فواتح نین ماضیہ کی طرح اردو کے ایک مبسوط و مستقل فاتحہ البلاغ کا لکھنا ناگزیر ہے اب تک انفباط و تحریر سے محروم ہیں۔ ای طرح وقت کے بعض مسائل ممہ بیں جن کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھنا ضروری ہے جس سے کی طرح قطع نظر نہیں کیا جا سکا۔



## ياد رفتة كاايك لمحه فكربير

#### تذ کار گذشته: ـ

لیکن قبل اس کے کہ متعقبل کے آراء وعزائم کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ بہترہ کہ ایک الوداعی نظراس ماضی پر بھی ڈال لیس جو گذر چکا ہے لیکن اس کے نقش پاسے اب بھی بہت کی راہنمائیاں حاصل کی جاسحتی ہیں۔ اس کی یاد رفتہ میں بہت سے تذکار ایسے ہیں جن کو مستقبل بھی اپنے جیب و دامن میں ضرور جگہ دے گا۔

## نظرتو دليع و آخرين: ـ

مکن ہے کہ متعبل کے پرکشش ولولوں اور دلچپ توقعات کے ہجوم میں ماضی مجور کی یاد بعض دوستوں پر شاق گذرے ' جو اپنے وقت خوش کا تمام تر مستحق صرف مستقبل ہی کی حیات امید کو سیجھتے ہیں ' تاہم انہیں انساف کرنا چاہیئے کہ جو جاچکا ہے وہ ہماری مشخولیت کے مطالبہ کے لئے دوبار نہیں آئے گا۔ اگر چند کموں کی ایک سرسری نظر تودیع و آ خرین کے لئے وہ متمند و امیدوار ہے تو اے ایک جاتے ہوئے رفتی کی وہ آ خری نظر سجھے' جو گر دن مو ژکر آپ کو وداع کاسب سے بچھلا بیام پنچاتی ہے۔

ی دید و افک حسرت ی ریخت جمح باران ا

O

عهد التواوا نتظار كادّرس عبرت:-

#### یاد آوری ماضی قریب: ـ

اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہمیں ماضی قریب کا وہ حصہ بے اختیار یاد آجا تا ہے جو الملال کے بند ہونے کی تاریخ سے شروع ہو تا ہے اور پھر نے سال کے تمام ابتدائی و وسطی ھے کرر کر گزشتہ اگست میں ایک طرح ختم ہوجاتا ہے۔ یہ پورے ایک سال (اور) چند ہفتوں کے التواء وانزدا' انظار و اضطرار ' اختاد و انکار اور مواعید و اعلان کی ایک دل چہ اور وسیع مدت تھی!

#### عالم كيرتغا فل انساني: ـ

انسان کی ایک عالم کیر غلطی یہ ہے کہ وہ عبرت و بعیرت کے لئے بیشہ برے برے حادثوں اور وسیع الاثر مظاہرہ کا منتظر رہتا ہے ' پر مبح سے لے کر شام تک ہرانیان کی چموٹی ہے چموٹی اور محدود سے محدود زندگی کے اندر جو مد ہا مدائیں عبرت و موعظت کی بلند ہوتی رہتی ہیں۔ ان سے بالکل کان بند کرلیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زلز لے آئیں۔ توہیں چو کوں' آتش فشال بہاڑ بھٹیں تو میں آکسیں کھولوں' طوفان و امواج زمینول کو غرق کردیں تو میں دیکھوں اور بدی بزی خون رمز لڑا ئیوں کے شعلے بھڑ کیں تو میں سمجموں ' حالا تکہ اگر اس کی دیدہ بھیرت مجوب نہ ہوتی تو وہ دیکتا کہ نطرت کو اس کی بدی بدی خوفاک قهاریاں د کھلانے پر مجبور کرنا اس کے لئے ضروری نہیں ہے اگر وہ سجھنا جاہے تو جو کچھ اس کے واقعات حیات میں معمولا ہورہا ہے۔ ای کے اندر بمتر ہے بهتر سمجھ اور اعلیٰ ہے اعلیٰ دانائی کی پکار رکھ وی گئی ہے۔

وكانن من أبه في إور فداكي كتى عي نثانيان السعوات والارض آسان و زمین کے مظاہر و ہمرون علیها و معرعنها کائنات کے اندر پھلی ہوئی ہیں جن پر سے عافل انسان مزر تا ہے ، محر اس طرح منہ کھیرے چلا جاتا ہے کہ اس کی حقیقوں یر ایک سر سری نظر ہمی نہیں پڑتی۔

معرضون (۱۲:۵۰۱)

بلاشبه میه گزشته ایک سال اور چند ہفتوں کی مدت دنیا کا کوئی عظیم الثان واقعہ نہیں ہے اور اگر اسے محدود کرنے پر آئے تو وہ بہت کھے سٹ بھی سکتا ہے 'جس طرح کو شش كرفي يربت كي مجيل سكائب أبم من سوچا مون تو طرح طرح کی عبرتوں ہے اس کی پوری راہ پر ہے اور محض مخصی حیثیت بی سے نمیں ' بلکہ جماعتی اثرات و علائم اور نتائج و عواقب کے لحاظ سے کتنی ہی غور طلب بسیرتیں اور ایمان يرور عمرتين اس كے كوشے كوشے ميں بكرى بوكى بين: \_ جس کے پاس دل ہے یا متوجه ہو کر (اس کی طرف) کان رکھے۔

وان في ذلك لذكري و ديتياً اس من اس مخص لین کان له قلب اوالتی کے لئے نعیجت (آموزی کا السمع رهوشهيد- (۵۰ درس عبرت موجود) ب

#### مسكله ضانت

## ضبطی صانت کے نظائرو امثال:۔

جب کہ الملال بریس کی ضانت ضبط کی گئی اور اس کے لئے دو ہزار کے بعد وس ہزار روپیہ کی منزل کھولی می تواس وتت میہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہ تھا اور اس کے نظائرو امثال کے متعدد نمونے جس طرح باشندگان بند کے سامنے تنے میرے سامنے بھی موجو دیتھے۔

#### تقلید وا تناع کی راہ:۔

میں تو می جوش و خروش اور ایٹارو انفاق کے وہ مناظر د کھے چکا تھا جو اس بارے میں گذشتہ تین سال کے اندر متواتر و مسلسل فلا ہر ہوئے اور جنوں نے تھلید و اتباع کی ایک متبول راہ آئندہ کے لئے کھول دی۔

#### ضانت او را پیل چنده لازم و ملزوم: -

کے بعد وگرے پر یہوں کی منانتیں مانگی تئیں اور انہوں نے عام پلک سے اپیل کی۔ پلک نے پورے جوش و خروش سے اس پر لیک کما اور ایک ایسی مستعدی و مرگری کے ساتھ جس کی نظیر بند وستان کے تمام جماعتی کاموں میں نہیں مل سکتی ، وو ہزار سے نے کر پندرہ ہزار تک کی رقمیں چند ہفتوں میں فراہم کردیں۔ ایک فخض کے حساب کے مطابق تقریباً چالیس ہزار روپیہ اب تک منانتوں کے لئے مسلمان دے بچے ہیں۔

رفتہ رفتہ سے حالت اس قدر عام ہوگئی کہ منانت کے بعد عام چندے کا ہونا ایک طرح کی لازی بات سجھ لی گئی اور اریاب مطالع اور پلک دونوں نے ایک قدرتی اور لابدی

## حقیقت کی طرح اس پر اتفاق کرلیا۔ مدیون اور دائن کاسامعاملہ:۔

چنانچہ جب مجمی منانت کی صورت پیش آئی تواس کی ایل اس طرح کی گئی جیسا کہ ایک طے شدہ اور قدرتی بات کو ہونا چاہیئے اور جب مجمی مانگا گیا تو دینے والوں نے بھی ایمی طرح بلا تامل اور بلا ورلیخ دیا' جس طرح ایک مدیون کو وائن کا مطالبہ بسرحال پوراکرنا ہے۔

#### O

جماعتی جذبات کا انتلابی انغجار سود و زیاں کی مساویا نہ تقسیم:۔

بلاشبہ جماعتی تغیرات اور انتلابات کے اظہارات کی ہے بھی ایک منزل ہے جو بیشہ ایسے مواقع میں پیش آتی ہے اور انیا بیشہ ہوا ہے کہ جماعت نے بعض افراد کو اس غرض کے لئے چن لیا ہے کہ ان کے نفع و ضرر سمجمیں اور جو کچھ ان پر وار د ہوا اسے اپنے ایک ایک فرد پر مساویانہ تقییم کرلیں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

ی چیز جب بو هتی ہے تو اس حد تک پنچ جاتی ہے کہ ایک وجود و مخص کامئلہ کرو ژوں افراد کا مئلہ بن جاتا ہے اور زشن پر ایسے ایسے انسان چلنے پھرنے لگتے ہیں جن کی تکلیف ایک کرو ژ انسانوں کی تکلیف اور جن کی راحت ایک کرو ژانسانوں کی راحت ہوجاتی ہے۔

#### <u>برخلاف عقل و استدلال: -</u>

جھے یہاں اس سے کوئی بحث نہیں کہ ابھی فاک ہندیں الیے افراد صالح پدا ہوئے یا نہیں۔ اور جن لوگوں نے جاعتی ہجان و انجار کو سکلہ حانت کی طرف متوجہ کیا انہوں نے نمک اور بروقت کیا یا نہیں؟۔ نیزاس سے بھی جھے کوئی تعلق نہیں کہ اصولا جو بچھ ہوا وہ کیا ہوا؟۔ بلکہ مقمود صرف ایک طرح کا ساوہ بیان واقعہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ ملک میں اوا ور تھم کے اعتبار سے یہ چیز میں اور تھم کے اعتبار سے یہ چیز میں دراصل اس جماعتی ہجان جذبات کا نتیجہ ہے جس کو آئے کی دراصل اس جماعتی ہجان جذبات کا نتیجہ ہے جس کو آئے کل کے علاء فلفہ اجماعیہ "جماعت کے امیال و جذبات کا اقتابی انجار" کتے ہیں اور جو ہرقوم و ملک کو اپنی تغیرات و اعمال ایک جماعت کے امیال و جذبات کا اعلانی انجار" کتے ہیں اور جو ہرقوم و ملک کو اپنی تغیرات و اعمال ایک جماعت کے امیال ایک تغیرات و اعمال ایک جماعت کے امیال ایک تغیرات و اعمال ایک جماعت کے امیال ایک تغیرات و اعمال اجماعیہ کی منزلوں میں کم و بیش ضرور پیش آ تا ہے یہ اعمال اجماعیہ کی منزلوں میں کم و بیش ضرور پیش آ تا ہے یہ

ایک ایس راہ ہے جو نہ تو عتل و استدلال سے تعلق رکھتی ہے اور نہ عقلی ترتیب اس کے لئے موثر ہے مگر پین ضرور آتی ہے۔ اور شاید بمتراور میچ وقت کا تعلق منتقل ہے ہو۔

وان منكر الا واردها اورتم من سے كوئي مخض کان علی ربک حتما ایا نیں ہے جو اس مزل ہے گزرنے والا نہ ہو' ایپا کرنا تمهارے بروروگارنے مروری ممرالیا ہے میدایک لے شدہ فیملہ ہے۔

اخبار نویسی کی حقیقی راہ:۔

## حضرت مولانا کی اصولی علیحد گی:۔

مغضياً - (١٩/١٩)

ہایں جمہ اس عاجز نے ابتدا سے اینے کاموں کی بنیاد جن اصولوں پر رکمی تھی وہ ایک لحد کے لیے بھی اس مالت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتے تھے۔ سب سے بڑا اصولی اختلاف جو اساس و بنیادی میں آکر پڑگیا تھا وہ کاموں کے طرز عمل اور فتم و نوع کاسوال تھا۔ اخبار نولیمی کی ۲ د کاند ارانہ راہیں:۔

بلاشبہ اگر تم نے اخبار نکالا ہے اور بریس قائم کیا ہے تو چاہیے کہ سب کچھ اس طرح کروجس طرح اس راہ میں کیا جا آگے ہا ہے اور جس طرح اس راہ میں کیا جا آ ہے اور جس طرح کرنا چاہیے۔ پھر تمہاری ہمت کے آگے ہمدوستان کے اخبار نولیں طبقہ کے قرار وادہ اصول عمل کی راہ بھی ہے اور ترقی یافتہ ممالک کی حقیقی اخبار نولی بھی۔ تم اپنے اندر اس اخلاقی و تجارتی کیریکٹر کو بھی پیدا کرسکتے ہو جو اب تک ہندوستانی پریس نے پیش کیا ہے اور اس تجارتی اولوالعزی اور اقتصادی بلند ہمتی کے لئے بھی اپنے جنی تیار کرسکتے ہو جو ترقی یافتہ ممالک کے پریوں میں پائی جاتی ہے۔

## غير شريفانه اخبار نويسي:-

تم چاہو تو ہندوستانی اخبار نولی کی اس دو کاندارانہ زندگی کو سیکھ سکتے ہو جو دو کانداری کی قتم میں بھی سب سے ادنی درجہ کی دو کانداری ہے اور جس کے لئے ضرور ہے کہ

تم ایک ایک پیسے لئے روؤ' ایک ایک وصلے کے لئے ماتم كرو 'ايك ايك كو ژي كے لئے اپنے دماغ و قلم كى بحرے بحر قوت کو بکمرونف کردو مخفی محاس و فضائل کا معیار مرف اینے اخبار کی خریداری کو قرار دو' جو خریدے اس کو فرشتہ سمجمو' جو بدبخت نہ خریدے اے شیطان بٹلاؤ' بلاطلب ہر خُوش ہوش کے نام اخباری جاری کردو اور سال کے آخر میں وى آئى لى بحى بھی دو اگر اس نے وى آئى لى واپس كرديا تو ککٹ کے ان پیپوں کو بھی اس کے حساب میں واغل کروو جو واپسی کی وجہ سے ضائع ہوئے اور پھر جن جن وسائل کو عمل میں لاسکو ۔ اس شریفانہ بل کی وصولی کے لئے اختیار کرو' حتیٰ کہ وہ بد بخت اپنی زندگی سے عاجز آجائے اور اس حقیقت کو المچی طرح سمحہ لے کہ براعظم بند میں رہنے والے کی ضروری شراط میں ایک بڑی شرط کسی اخبار نویس کے وی لی کو واپس نہ کرنا بھی ہے۔

غرض کہ وہ مسکوک و منقوش وجود اعظم و اکرم جس کا آیمان حمکن نام پیم ہے بسرحال حاصل کرنا چاہیے۔ اور بہ حیثیت ایک قومی اخبار نویس ہونے کے اس کے حاصل کرنے کی ہر ممکن شکل تمهارے لئے جائز و حلال ہے۔

#### شریفانه اخبار نویسی: ـ

اگر اس تقلید زار ہند میں نے ارادوں اور مجتدانہ عزائم کا وجود نامکن نہیں ہے تو ای طرح دو سری راہ بھی تجارت اور دو کانداری کی گر شریفانہ اور اولو العزمانہ تجارت کی تمہارے آگے باز ہے اور تم یورپ کے اخبار کے اخبار نویس طبقہ اور فن محافت (جر نلزم) کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہو۔ اس طرح تمہارے لئے ایک عمدہ تجارتی کام میا ہو سکتا ہے جو قوم و ملک کے لئے مفید و ضروری ہے اور تم ایک تا جرکی طرح خود بھی نفع اٹھا کر بہتر و احسن متاع افوان ملت کو دے سکتے ہو۔

# ارشادات گرامی او ر مشعل راه: ـ

محراس کے لئے ضروری ہوگا کہ پہلے ہندوستانی فن محافت کے اثرات و نائت اور جرا جم سفاہت سے اپنے تئیں کی فلم سفامت سے اپنے تئیں کہ فلم سفام فلم کرا گیا گاجر کی طرح اقتصادی بلند نظری پیدا کرو اور وسیع سرمائے اور تجارت کے عزائم صابرہ و منجلہ کے ساتھ سفر شروع کرو۔

اس میدان میں تمهاری مثال ایک عقلند و تجربہ کار کاشت کار کی می ہوگی جو لیتی سے لیتی نیج بھی نمایت فیاضی کے ساتھ زمین پر پھینک دیتا ہے اور ذرا بھی ہاتھ نمی روکتا۔ آہم یہ اس کی بے دریخ بخشش اس لئے نمیں ہوتی کہ وہ اپنا سرمایہ زمین کو بخش دیتا ہے بلکہ اس لئے کہ آج ایک خشک دانہ دے کر کل کو اس کے معاوضے میں ایک ہزار تر و گازہ خوشے لینا چاہتا ہے۔

C

# دعوت و تبلیغ کی راه

#### اخبار نویسی کی تیسری راہ:۔

لین وعوت و تبلغ کی راہ نہ صرف اخبار نویکی کی راہ ہے (کیونکہ یہ نوشاخ ہے) بلکہ نفس تجارت اور اقتصاد سود و زیاں کی راہ ہے اور اس عالم کے جس طرح موثرات دوسرے ہیں ۔ موثرات دوسرے ہیں اس طرح احکام بھی دوسرے ہیں۔

#### مرد ایں راہ رانٹانے دیگر است ا تجارت و دعوت کے بنیادی اصول:۔

تجارت کی پہلی بنیاد مسئلہ عوض و بدل ہے لینی جو پچھے دیا جائے اس سے بہتر اس کے معاوضے میں لیا جائے اور دیتا مرف اس لئے چاہئے باکہ اس کے معاوضے میں لیا بھی جائے لیکن یمی وہ اولین مقام ہے جہاں آکر دعوت اور تجارت میں محض اختلاف مسلك بي نهيس بلكه تائن و تضاد كلي بيدا هو حايّا ہے اور دونوں حقیقیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتیں۔ راہ دعوت کی پہلی بنیاد وہ چز ہے جو ہالکل اس کا عکس و تضاد ہے جو تجارت کے ندہب کا پہلا رکن تھا۔ تجارت نے اپنا ندہب عوض و بدل کے عقیدے پر قائم کیا ہے اور دعوت کے نہ ہب کا پہلا عقیدہ ایٹار اور قربانی ہے۔ پھر کہاں عوض کی تلاش اور کماں قربانی کی بکار؟۔ کماں اس لئے وینا کہ جو کچھ ہے لٹانے کے لئے ہے اور کہاں اس لئے خرچ کرنا کہ اگر مخارج نه موں تو مداخل بھی پیدا نہیں ہو سکتے ؟ - کجا وست طلب کی جتجواور کاوست معلی و مشتری کے لیے بے قراری؟۔

فاین الثریا و این الثری؟ و این معاویہ من علی ؟ کماں نقذ و متاع کی اس کئے فراہمی ٹاکہ خریدار پیدا ہو اور کماں اس کئے گرو آوری ٹاکہ کوئی غارت گر لمے؟ متاعے جمع کن شاید کہ غارت گر شود پیدا

#### تاجر کی بقاء حیات:۔

ایک تاجرایی زندگی اور زندگی کی قوتوں کا معرف یمی سیمتنا ہے کہ کمی طرح اس کے مخص خاص کو نفع پنچے اور اگر اس کا عمل و وجود دو مرول کے لئے سود مند بھی ہو تا ہے تو کسی رحم و احسان کی بناء پر نہیں بلکہ اسی جذبہ نفع تجارت کی بناء پر وہ ہیشہ ایسے و تتوں کا مثلاثی رہتا ہے جو اس کے نفع تجارت کے تجارت کے لئے بہتر ہوں وہ ایسے موسموں کا انظار کر تا ہے جن کے ساتھ اس کے نفع ذاتی کا کوئی بیام ہو۔ وہ ایسے مواقع و حوادث کو ڈھونڈھتا رہتا ہے جن کا اثر تمام نوع مواقع و حوادث کو ڈھونڈھتا رہتا ہے جن کا اثر تمام نوع انسانی اور پورے کرہ ارضی کے لئے خواہ کتنائی مملک و برباد

لئے مغید ٹابت ہو۔

#### خصائص واعمال داعی:-

لین ایک دائی کے عقائد و اعمال اس کے بالکل ضد ہوئے ہیں۔ اس کے اندر خواہ گئی ہی خود غرضیاں چھی ہوئی ہوں' بمائش و شہرت کے لئے کیے ہی جذبات توبہ مخلی ہوں' بمائش و شہرت کے لئے کیے ہی جذبات توبہ مخلی ہوں' لین اگر دعوت و تبلیغ کے او قات کا ایک لحہ بھی اس پر گذرا ہے تو وہ اپنے کام اور زندگی کے بقاء کے لئے مجبور ہے کہ نفع تجارتی کی پرستش گاہ سے یک قلم باہر آجائے اور اس کا نفس خواہ کتابی ذات ہرست ہو' مگر اپنے اعمال کو بالکل اس سے منشاو و مبائن کردے۔ اگر وہ الیانہ کرے گا تو بہ حیثیت وائی کے اس کا وجود باتی نہ رہے گا۔ وہ انے وجود عمل کی بقاء کے لئے مجبور ہے کہ مشرب تجارت کی یکمر تخفیر (انکار شدید) کے اس کا وجود ہاتی نہ رہے گا۔ وہ انے وجود عمل کی بقاء کے کے اس کا وجود ہاتی نہ رہے گا۔ وہ انے وجود عمل کی بقاء کے کے اس کا وجود ہاتی نہ رہے گا۔ وہ انے وجود عمل کی بقاء کے کے اس کا وجود ہاتی نہ رہے گا۔ وہ انے وجود عمل کی بقاء کے کے اس کا وجود ہاتی نہ رہے گا۔ وہ انے وجود عمل کی بقاء کے کے اس کا وجود ہاتی نہ رہے گا۔ وہ انے وجود عمل کی بقاء کے کے اس کا وجود ہاتی نہ رہے گا۔ وہ انے وجود عمل کی بقاء کے کے اس کا وجود ہاتی نہ مشرب تجارت کی یکمر تخفیر (انکار شدید)

## نفع خاص و عام کا متیاز: \_

تاجر کی تمام قوتوں کا مصرف نفع خاص تھا۔ وہ جس قدر

ذیادہ اس سبق کو یاد کرے گا اتا ہی زیادہ اچھا تا جر ہوگا۔ گر داعی کی تمام قوتوں کا مصرف نفع عام ہے ' یعنی دو سروں کو فائدہ پہنچانا اور جس قدر سچائی جس قدر خلوم ' جس درجہ اذعان ویقین کے ساتھ اس درس ایٹار کو حاصل کرے گا'اتنا ہی زیادہ سچا داعی ہوگا۔

#### تاجر او ر داعی میں تفریق: ـ

تاجر اپنے بنیادی عقیدے کی بناء پر صرف انمی چیزوں کا طالب رہتا ہے اور صرف انہیں و قتوں 'موسموں 'مواقع اور مقامت کو ڈھویڈ متا ہے جو اگرچہ دو سروں کے لئے ضرر رساں ہوں 'گراس کی تجارت کے لئے سود مند ہوں۔ ٹھیک ای طرح ضرور ہے کہ دامی صرف انہی چیزوں کا طالب ہو اور صرف انہیں و قتوں 'موسموں 'مواقع اور مقامات و طالات سے عشق کرے جو خواہ خود اس کی ذات اور اس کی ذات کے حوالی و اطراف کے لئے کتنائی دکھ اور موت رکھتے ہوں لیکن دو سمروں کے لئے ان میں راحت 'سکھ اور زندگی ہوں لیکن دو سمروں کے لئے ان میں راحت 'سکھ اور زندگی ہو۔

من و دل مر فا شدیم، چه باک؟ غرض اندر میان سلامت اوست عشق و رشته عشق

#### د استان عشق میں نکته رسی:۔

پھر آؤ' ایک دو سرے عالم کی طرف جا نکلیں اور وہاں سے ہو کراس محبت تک عود کریں۔ بات بظاہر بے تعلق ہے' لیکن اس وقت بے اختیار دل ای کی طرف تھینج گیا ہے اور چند کلے کے بغیرطاقت عبور نہیں۔

عشق بلحاظ عشق اور خواص و نتائج عشق کے ایک ہی ہے اور اس میں کسی نو می املیاز کا متعین کرنا ممکن نہیں۔ ہرعاشق' عاشق ہو گا۔ ول کبھن ہوگا۔ عاشق ہو تا ہے اس لئے ہرعاشق خود رفتہ ہوگا۔ ول کبھن ہوگا۔ - جان دادہ راہ الفت ہوگا اور جیران جاوہ ہجراں و وصال۔

اس لحاظ سے قیس عامری کی نجد پرسی، فرہاد کی کوہ کی اور تل کی شوریدگی، سب یکسال ہیں۔ وہ جو اپنے مم کشتہ مزیروں کے لئے روتا ہے وہ جو کسی بستر مرگ کا ہاتم زوہ ہے وہ جو سمی کی یا درفتہ کی کھٹک رکھتا ہے اور پھروہ جو کشتہ تغافل ہے اور وہ جو ہلاک تنبیم ہے سب ایک ہی طرح کے عشق پیشہ اور ایک ہی راہ کا جاوہ پیا ہیں' اگر چہ مختلف ناموں سے مسمی ہیں۔

وللناس فيما يعشقون مذاهب

## قتم عشق کی پیجان:۔

پی ایی حالت میں تمیز عشق کے لئے عشق کرنے والوں کو دیکھنا ہے سود ہوگا۔ چاہئے کہ عاشق کے قتم عشق کی پہان کے لئے سب سے پہلے اس کے معثوق کو دیکھا جائے کہ وہ کون ہے؟ یہی رشتہ اصلی سررشتہ تقسیم ہے اور ای نبت سے عشق کی مختلف را ہیں متعین ہوجاتی ہیں۔

دو چشم ساكن بيت الحزن عن گويد كه من اسير به معثوق او بغر زند است

عشق کی ساری منزلیں ای نبت سے متحقق ہوتی ہیں۔ عاشق کے وجود کی بنیاد معثوق کا انتخاب ہے اس کے تمام جذبات و امیال ندجب و مشرب ' اعمال و عقائد' اوضاع و رسوم ' نظر و فکر ' سب پچھ معلوم ہو جائے گا اگر سے معلوم ہو جائے گا اگر سے معلوم ہو جائے گا اگر سے عوض دل و ہو جائے گا اگر سے معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے عوض دل و جان کے لئے کس کو انتخاب کیا ہے؟ اپنی نظر شیفتگی و شوریدگی ہے کے لئے کس کی چھٹ کو مستحق سجھتا ہے اور شوق کی عقیدت نیاز کا کس کی چو کھٹ کو مستحق سجھتا ہے اور اپنی اطاعت و عبو دیت محبت کے لئے کس قرمان خسن و جمال کے تھم عشق اور فرمان نیاز کے آگے سر مبعو د ہوا ہے ؟۔

#### تاجرو داعی کامحبوب ترین عشق: \_

ای راہ پر چل کر دعوت اور تجارت کے باہم تعناد و بنائن مسلک کا بھی پہ لگاؤ اور اندازہ کرد کہ دونوں راہیں ایک دو سرے سے کس قدر ابعد ہیں 'اگر چہ نفس عمل ' مرف قوی ' انفاق حیات کے اعتبار سے دونوں ہیں بوری بوری کیسا بیت بھی پائی جاتی ہے ۔ آج اور داعی کو نہ دیکھو ' بلکہ یہ دیکھو کہ ایک آج کی حیات عشق کا معثوق کون ہونا چاہیے یہ دیکھو کہ ایک آج کی حیات عشق کا معثوق کون ہونا چاہیے اور ایک داعی کہ حیات محبت کی محبوبیت کس میں ہوتی ہے؟۔ آج کو تم دیکھو کہ وہ آج نہیں ہے اگر نفع خاص اور حصول تاج کو تم دیکھو کہ وہ تاج نہیں ہے اگر نفع خاص اور حصول زراس کا معثوق و مطلوب نہ ہو ' برظاف اس کے داعی وہی

ہوگا جس کا محبوب نفع عام اور اس لئے حصول زر نہیں 'بلکہ طلب بے زری ہو۔ تا جر اگر پانے کو اپنا معثوق نہ بنائے تو اپن ہتی کھودے اور داعی اگر کھونے کے عشق ہے ایک لحمہ کے لئے بھی عافل ہو تو اس پر لذت دعوت حرام ہے۔

کے لئے بھی عافل ہو تو اس پر لذت دعوت حرام ہے۔

کے لئے بھی عافل ہو تو اس پر لذت دعوت حرام ہے۔

ہے کو تشنہ وصل است 'باکو ثر نہ ی سازو ہہ آب خصر اگر عاشق رسد 'لب ترنمی سازد ہا الفت خطرناک است ' پہنائش نظر در کن ا

إب٢

## تجارت اور دعوت کا تصاد و تبائن مشرب تجارت او ر مذہب دعوت

#### مولا نا كانكته نگاه: \_

میں نے اگر تا جر کے مقابلے میں ایک دائی کی زندگی کا اخیا ز نفع عام اور اخلاص عمل کو قرار دیا ہے اور کما ہے کہ تجارت کیا اور حاصل کرنا چاہتی ہے پر راہ دعوت کی اولین شرط و دینا اور کمونا ہے تو تم انکار کرنے میں جلدی نہ کرو۔ کیونکہ بہت ممکن ہے کہ جن نظریات مخالف کی بناء پر تم ایسا کرنا چاہوان سے میں بے خرنہ ہوں۔

چو بشنوی سخن ابل دل' گمو که خطاست سخن شناس نه دلبرا خطا این جاست انسانی انگال کا اصلی محور و محرک:-

دراصل میہ سوال اس مشہور اور مشکل مسئلہ کے حدود

یں داخل ہو جاتا ہے جس کا تعلق عمل انسانی کی خود غرمنی اور طبی خواہش کے حصول نفع سے ہے اور جو فلفہ کے وائرہ میں آکریہ سوال بن جاتا ہے کہ انسان کے تمام جذبات و امیال اور اعمال و اقدام کا محور و محرک اصلی کیا ہے؟ اور اس کا کوئی جذبہ و عمل خود غرضی لینی جلب نفع ذات سے خالی ہو سکتا ہے انہیں ؟۔

### قديم وجديد حكماء كاخيال: \_

قدیم عکماء نے ہمی اس مسلہ پر نظر ڈالی ہے اور عکمائے جدید نے ہمی عکمائے اسلام میں سے جن عکماء نے اخلاق و فلفہ اخلاق کو اپنا موضوع قرار دیا ہے ان کے مباحث و آراء کا بھی ایک ذخیرہ وافر موجود ہے ۔ علامہ ابن مسکویہ ' امام غزالی اور امام راغب اصفمانی نے اپنی تعنیفات میں ضمنا جا بجا بحثیں کی ہیں۔ نے دور کے حکماء میں مل نے اس پر جا بجا بحثیں کی ہیں۔ نے دور کے حکماء میں مل نے اس پر خاص مقالہ فلفہ خود غرضی پر ککھا۔

یہ لوگ کتے ہیں کہ انسان بالطبع خود غرض ہے۔ اس کے مام جذبات ای کے آلع ہیں۔ وہ جو پھے کر آ ہے اپ نفع زات کے گئے کر آ ہے اپ نفع زات کے گئے کر آ ہے۔ بھی خود

غرضی سے خالی نہیں۔ البتہ کوئی خود غرضی بت واضح ہوتی ہے کوئی بہت مخفی 'کوئی بالکل سامنے کا قریبی نفع ہوتا ہے جس کو فور آسجھ لیا جاسکتا ہے 'کوئی اس قدر دور ہوتا ہے کہ متعین و معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے اور س لئے ایک ناواقف کمہ الممتا ہے کہ اس عمل میں کمی طرح کی ذاتی غرض پوشیدہ نہیں ' بیے کہ اس عمل میں کمی طرح کی ذاتی غرض پوشیدہ نہیں ' بیے کہ اس عمل میں کمی طرح کی ذاتی غرض پوشیدہ نہیں ' بیے کہ اس عمل میں کمی طرح کی ذاتی غرض بوشیدہ نہیں ' بیے کہ اس عمل میں کمی طرح کی ذاتی غرض بوشیدہ نہیں ' بیے کہ اس عمل میں کمی طرح کی ذاتی غرض بوشیدہ نہیں ' بی

لیکن میں یہاں اس بحث کو نہیں چھیڑتا چاہتا 'قرآن تھیم میں اس سوال کے جواب کے لئے روشنی موجو د ہے اور تغییر البیان میں سے بہ تفصیل سے بحث آ چکی ہے ۔ جو لوگ اظلام عمل کے مشر میں ۔ انہوں نے خلوص کی ایک خاص تعریف کی ہے اور ان کا انکار دراصل اس خلوص سے ہے لیکن سے انکار ماری موجو دہ صحبت کے لئے بچھ مفرنہیں۔

## مقصود ا زاخلاص عمل اور طلب نفع عام: \_

راہ دعوت کے خلوص اور طلب نفع عام سے مقصود سے نہیں ہے کہ داعی کی کوئی الی غرض اپنے عمل سے وابستہ نہیں ہوتی جو خود اس کے لئے بھی مفید ہو' بلکہ مقصود صرف سے ہے کہ وہ تا جرکی طرح عوض و بدل مالی کا طالب نہیں ہو تا اور حصول زر اور طلب مال کو اینا مقصد قرار نہیں دے سکتا۔ اس کے کاموں کا مقصد نفع جماعت ہے اور وہ جانتا ہے کہ بیہ مقصد لینے اور حاصل کرنے کی راہ نہیں کھول سکتا۔ بلکہ يكراس كے برنكس اور بالفند تھم ركھتا ہے۔ يمال للنا اور لناما يدے كا اور قدم قدم ير ائي ذات ' ايخ جم ايخ جذبات و اميال ' اپني آزادي اپني راحت اپني محت اپنا هر طرح کا عیش و عشرت بلکه اکثر حالتوں میں اپنی زندگی اور اپنی زندگی او را بنی جان تک وے دینی بڑے گی۔ پس وہ جس لحد کے اندر اس امر کا فیعلہ کر تا ہے کہ مجھے راہ دعوت افتیار كرنى عابية اى لحد ك اندراس كابمي فيعله كرلينايز تاب كه تجارت کی کا کات عوض و بدل سے بیشہ کے لئے باہر آجانا چاہیے۔ وہ ویکمنا ہے کہ تجارت کی دو کان اور رعوت کی قربان گاه ' دونوں ایک جگه نہیں بنائی جاسکتیں۔ پیر دو سو کنیں ہیں جو ایک شو ہر کے گر کھی جمع نہیں ہوئیں۔ ضرنان 'ان رضيت احداهما سخطت الإخرى سرایا ربن عشق و ناگزیر الفت ستی ! عبادت برق کی کر تا ہوں اور افسوس حاصل کا

#### O

### حقيقت اخلاص او رخو د غرضي

## نفع ذات کی خواہش:۔

اگر تم کتے ہو کہ انسان کا کوئی فعل نفع ذات کی خواہش سے خالی نہیں ہوسکا تو یہ کون کتا ہے کہ وائی اپنے سامنے نفع ذات کی کوئی خواہش نہیں رکھتا ہے۔ بیٹینا اپنی ذات کا نفع اس کے بھی مد نظر رہتا ہے لیکن وہ نہیں جو تا جر کے سامنے رہتا ہے۔ بیٹینا نفع ذات کا ایک محبوب وہ بھی رکھتا ہے لیکن وہ نہیں جو تا جر کا ممثوق ہے۔ بیٹینا معاوضے اور بدلے کا ایک خیال وہ بھی دیکھتا ہے کیکن وہ نہیں جس کی طلب میں تا جر بے قرار ہوتا ہے۔

## داعی کی اولین غرض: ــ

واعی کے لئے سب سے پہلی اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات کے نفع و سود کی غرض میہ ہوتی ہے کہ جس یقین کی قوت

ے تجارت کی بوری زندگی بکسرمحروم ہے 'اس یقین کامل کے ساتھ وہ سجمتا ہے کہ ایک سب سے بڑی اور سب سے بالاتر ذات ہے جس کی خوشی اور مرضی اسی کام میں ہے جو میں کررہا ہوں اور جس کا بیار اور عشق مجھ کو میرے نفس کو' میرے وجود معین کو میرے نفس خاص کو' اس وقت مل سکا ہے جب کہ اس راہ فنا فرمائے وعوت میں مضطربانہ و والهانہ دو ڈول' پھولول کی ج سے اٹھوں اور کانٹول کے اور لوٹوں کعل و جوا ہر کو بھینکوں اور اگ کے انگاروں سے کھیلوں۔ خور اینے ہاتھ سے اپنی آسائش و راحت کے گھرکو جلا دوں 'خود اینے ہاتموں اپنے مال و متاع کو غارت گروں کے حوالے کردوں لینے سے بھاگوں اور کھونے سے عشق کروں۔ وست معلی سے دشمنی کروں اور دست سائل کے لئے پکاروں' ا پنے آپ کو مٹا دو آ۔ اپنے آپ کو کھو دوں۔ اپنی آ کھوں کو بیشہ خونار رکھوں' اینے جمکو بیشہ زنموں سے چور ویکھوں اینے ایک ایک زخم سے خون کی ندیاں ہمادوں پھراس پر بھی بس نه کرول اور اگر اس محبوب حقیقی اس شاہر یکتا کی ایک حِثْمُ مِرْ ایک نگاه عشق پرور' ایک تمیم جاں نواز' ایک اداء تبولیت بھی مل سکے تو سولی کے تبختے کا طواف کروں ' جلاد کے

ما تموں کو بوسہ دوں آب شمشیر کو آب زلال حیات سمجموں۔ مرتا ہوں اس آوازیہ' ہرچند سراڑجائے قاتل ہے وہ لیکن یہ کھے جائے کہ "ہاں اور" باربار قتل کے ذریعہ باربار طلب زندگی:۔

یمی وہ مقام ہے جس کی طرف صحیح بخاری کی بیہ مدیث اشارہ کرتی ہے۔

والذی نفسی بید، اوراس فدای قتم جس کے لوددت انی افتل فی باتھ میں میری جان ہے میں سبيل الله شراحياء 'شر عابمًا بون كه الله كي راه مين افتل نبراحیا، نبرافتل نبر فل کیا جاؤں۔ پھر زندہ ہوں اور قل کیا جاؤں۔ پھر زنده مول اور قل كياجاؤل - پر زنده كيا حاؤں اور قتل کیا جاؤں۔

اس کی راه میں مجروح اور مقتول ہونا اور تزینا وہ لذت ر کمتا ہے کہ بار بار معتول ہونے کے لئے بار بار کی زندگی کا

احاء ثمرانتل

طالب موں 1

اے کاش ' بدے بجائے کجاں مد جاں آی کش و بار دگری خیزم ا

## تاجر اور دای کی خود غرضی میں فرق: \_

تم کتے ہو کہ اگر تا ہر اپنی ذات کا نفح ڈھویڈ متا ہے تو وہ بھی نفع ذات اور خود غرضی سے خالی نہیں ہو سکا۔ جس نام دائی رکھا گیا ہے۔ ہاں ہیں ج ہم کیلے اسے سمجھ لو کہ دائی کی خود غرضی اور نفع ذائق طلب کیا ہے؟۔ تا ہر اگر کی ایک بین کو زیادہ اچھی قیت پاکر بیخا ہے تو خوش ہو تا ہے کہ آج میں مطلوب ل گیا کیو تکہ اس کی خود غرضی کی ہوس طب مال و زر میں پوشیدہ تمی ای طرح دائی این کاروبار دعوت میں جس دن اپنے سمایہ مال و نشس کو زیادہ گئے 'زیادہ تمی جس دن اپنے سمایہ مال و نشس کو زیادہ گئے 'زیادہ تو خوش ہو تا ہے کہ آن میں نے اپنے محبوب و مطلوب کو اپنے تو خوش ہو تا کو بہت زیادہ منالیا جو بغیر کھونے اور مٹنے کے جھے سے من می نہیں سکا تھا۔ منالیا جو بغیر کھونے اور مٹنے کے جھے سے من می نہیں سکا تھا۔

رضائے الی میں پوشیدہ تھی وہ بھی تاجر کی طرح غرض ضرور رکھتا تھا گراس کو کیا لیجئے کہ غرض کی نوعیت ہی بدل گئی اتاجر کے جصے میں وہ غرض آئی جو پانے سے پرورش پاتی ہے اور دا می نے اس غرض کو پایا جے کمونے سے نشو فرنا ملتی ہے۔

من و بیدل حریف سعی بے جا نیستم والهظ تو وقطع منازل ہا ' من و یک لغزش پاۓ

#### <u> ہر دو کی اغراض کی نوعیت :۔</u>

تا جرجس دن کھو تا ہے سرپٹنا ہے کہ جاہ ہوگیا۔ واعی جس دن نہیں کھو تا ہے ماتم کرتا ہے کہ آج اس نے اپنے محبوب کی رضاء کے لئے کچھے نہ پایا۔ وہاں اگر ایک پیسہ کا بھی نفسان ہو تا ہے تو دل میں ٹمیں اٹھتی ہے کہ سرمایہ زندگی گھٹ گیا۔ یماں اگر اشرفیوں کے فتم ہوجانے پر بھی افسوس ہو تا ہے تو صرف اس لئے کہ کاش اور ہو تا تو اور زیادہ لٹاتے۔

مسارت مشرقه و صحیح مغرب شتان بین مشرق و مغرب

#### د که اور در دمیں روح عیش و نشاط:۔

یماں کا عالم دو سرا ہے اور ال کے قلفہ بی پر کا کات
انسانی کے احکام خم نہیں ہو گئے ہیں۔ اس ونیا ہیں جمال
انسان راحت ذاتی کو سوچتا ہے اور اپنے جم کے سکھ اور
امن کے عشق ہیں پاگل رہتا ہے وہ انسان مجی ہیشہ پیدا ہوئے
ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے جن کی زندگی بڑی محبوب و
مطلوب - غرض جم کا راحت اور چین نہیں بلکہ دردو ایذا
اور دکھ اور نیش ہے۔ شاید بی ونیا ہی کوئی مخلوق بڑی سے
بڑی راحت اور بہتر سے بہتر سکھ پاکر اس قدر خوش ہو تا ہوگا
جس قدر دکھ اور زقم پاکران کی روح عیش و نشاط سے معمور
ہوجاتی ہے۔

### قال سبیل الله میں سب سے بڑی دولت:۔

وہ اپنے کاروبار دعوت کی راہ میں جب نگلتے ہی تو صرف زخم و درو ہی کے بھوکے پیاسے رہے ہی۔ حتی کہ جب انہیں کوئی نیا زخم ملاہے تو نئی صدائے شکران کے اندرے اطمتی ہے اور جب وہ کمی نئی بربادی کمی نئی جسانی جاہی کمی نئی مرب شمشیر 'کمی نے علقہ زنجیرے دوچار ہوتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں کہ آج اپنے خدا کو اپنے سے راضی کرنے کے لئے سب سے بڑی دولت ہاتھ آئی۔

> دو عالم نفتر جان بروست وارند یها زارے که سوداے تو باشد ا

#### ر ابعه بھریہ "کی نماز:۔

حفرت رابعہ بھریہ" ہے ہوچھا کہ عمادت کا کیا عال ہے؟۔ قالت: رکعتان فی العشق لا تضحح وضو هما الا بالدمر

۔ صرف دو رکھتیں 'گران کا وضو صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے گرم گرم خون کے چلو بھر کرمنہ کو نہ دعولو۔

> گریز د از مف بابر که مرد نُو نائیست کے که کشت نه شد از قبیله بائیست

> > انفاق فی سبیل الله کی محبت: \_

سد الطاكف بغدادي سے ايك مخص نے بوجهاك جاليس

> آل کس که ترا بخواست جال راچه کند؟ فرزند و عیال و خان و مال راچه کند؟ دیوانه کنی جر دو جمانش بخشی ! دیوانه تو جر دو جمال راچه کند؟

> > 0

تجارت اور ربح دعوت

### اشترائے الی اور عوض وبدل کی خود غرضی:۔

اور اگرتم تجارت تجارت ہی کمہ رہے ہو تو پھرتمهاری وکانداری کے مقالبے میں یہاں بھی ایک خرید و فروخت

ان الله اشترى من المو بالشبه الله في مومنين سے بان الهم الجنته (۹/۱۱)

منین انفسهر واموالهر ان کی جانیں بھی خرید لیں اور ان کا مال مجمی اس قیمت یر فریدا کہ ان کے لئے بهشت (کی جادوانی زندگی)

بیه نه کمو که راه دعوت میں اخلاص نہیں ہوسکتا ۔ اگر نیس بوسکا تو خرید و فروخت اور عوض و بدل کی خود غرضی بی سی لین بد کیا ضروری ہے کہ تم جن معاوضوں پر مرر ہے ہو ہر دل کے لئے ای معاوضے میں کشش ہو؟ ۔ کیابہ ممکن نہیں کہ ایک مومن داعی اس معاوضہ کے نفع کے لئے اپنا جان و مالا ور اینا سب کھے دے دے جو روز اول عی میں

خریدار عالمین نے اس سے خرید لیا ہے؟۔ وانشد

الاصمعي لجعنر الضادق عليه وعلى اباته واجداده اصلوه واسلامر

اتامن بالنفس النفسية ربها وليس لها في الخلق كلهمو ثمن بها تشتري الجنات ان نابعتها بشي سواها ان ذالكمو غبن أز ذهبت نفسي بشي اصيبة فقد ذهب الدنيا و قد ذهب الثمن

## متاع حقیر کے بدلے رضائے اللی کی دولت:۔

اگر غرض کی تلاش ہے تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی غرض دنیا میں ایک انسان کے لئے ہو سمق ہے کہ رب السموات دالارض کو اپنے نئس و مال جیسی حقیرو اذل متاع کا خریدار بنائے اور ایک ایسے مال کو دے کر جے یقینا ایک دن چھو ژنا می پڑے گا اور ایک ایسی جان کو دے جو بجر و اکراہ ایک دن دنی می پڑے گا اور ایک ایسی جان کو دے جو بجر و اکراہ ایک دن دنی می پڑے گی اس کی رضاو محبت کی دولت لازوال حاصل کرلے ؟۔ جان بجاناں وہ وگرنہ از تو بستائد اجل خور تومنصف باش اے دل ایں کمن یا آس کمن!

O

#### ابتغاء مرصات الثد

#### <u>معانی اخلاص:۔</u>

قرآن عکیم نے بھی ا خلاص کے معنی وہ نسیں ہتلائے ہیں جو آپی فلسفیانہ تغریر جذبات و امیال کے بعد قرار دیتا چاہتے ہو ہو۔ وہ ا خلاص کی حقیت کی ہتلا آ ہے کہ زخارف دیوی اور زیت مادید کی جگہ محض اللہ کی خوشنودی کے لئے اپنی جان و مال کو خرج کرنا اور خدا کی مرضی کے حصول اور اس کی محبت کی پادشاہت کو اپنی غرض وحید اور ا پنا نفع مطلوب شمیرانا۔

ومن الناس من يشرى ننسه ابتغاء مرضات الله والله روف بالعباد (۲/ اور اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے مومنین محلمین بھی ہیں ہیں جو اپنی جان کو فروخت کرتے ہیں آکہ اللہ کی رضا حاصل کریں!

(4.7

## خلق الله کی خدمت گزاری میں طلب رضاء:۔

سور ق وحریس ان محلمین کے اعمال بتائے ہیں جو اپنی خدمتوں کا کوئی دیجوی معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ خدا کے پندوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یعوکوں کو کھلاتے ہیں۔ پیاسوں کو پلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ۔

یہ جو ہم نے تہیں کھلایا پلایا
' سو اس کا کوئی بدلہ اور
احمانمندی ہم سے نہیں
چاہتے ۔ یہ جو پکھ مجی تما
مرف اللہ کے لئے تما اور
ای کی رضا کے لئے۔

انمانطعمکرلوجه الله لا یہ یو ہم نے تہیں کھایا پایا نوید منکر جزاء ولا ' سو اس کا کوئی بدلہ اور شکورا(۹/۷۲) اصافمندی تم سے تمیں

### ایک اشاره حقیقت

#### راه دعوت اور مقام نبوت: ـ

راه دعوت و تبلیخ کا اصلی مرکز و ماخذ مقام نبوت ہے۔ تم نے مجمی غور کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن تھیم نے جتنے انبیاء كرام عليه السلام كاذكركياب ان ميس سے تقريباً سبف اپني قوم كو كاطب كركے بيشه كماكه بم دامى بيں۔ تاجر نميں بيں! حغرت نوع عليه السلام نے كما۔

ان اجری الاعلی رب معاوضہ تم سے نمیں جاہتا' میری مزدوری کے اچر و معاومنہ کے حماب کتاب کی مکہ رب العالمین ہے۔

ومااسلكم عليه من اجر من ابني فدمتوں كا كوئي العالمين ــ (۲۹/۲۲)

> حغرت ہو و علیہ السلام نے کما:۔ ومااسلكرعليه من اجر ان اجرى الإعلى رب

میں اپی خدمتوںکا کوئی معاومه تم ہے نہیں جاہتا' میری مزدوری کے اجر و معاومنہ کے حباب کتاب کی عکہ رب العالمین ہے۔ العالمين-(٢٦/٢١)

حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ممو د سے کہا:۔

میری مزدوری کے اجر و معاومنہ کے حباب کتاب کی جگہ رب العالمین ہے۔

رمااسلكرعليه من اجر من افي فدمتون كا كوئي ان اجری الا علی رب معاومه تم سے نہیں ہاہتا' العالمين ـ (۱۲۵/۲۲)

حغرت لوط عليه السلام نے کما: ۔

میری مزدوری کے اجر و معاوضہ کے حیاب کتاب کی جكه رب العالمين ہے۔

رمااسلكم عليه من اجر من ابني خدمتون كا كوئي ان اجری الا علی رب معاوضہ تم سے نہیں جاہتا' العالمين ـ (۲۱/ ۱۲۳)

#### حضرت خاتم المرسكين ماليكاركي نسبت فرمايا . \_

ان مو الا دکر کے لئے کوئی مزدوری شیں للعالمين - ١٠٣/١٢٠) م تَكُتْ (اك تَغِير اللام 幽海) یہ تو اس کے سوا میح نہیں کہ تمام جمان کے لےُ (ایک) بندوعظ ہے۔

ومانسلنلهم عليه من اجر الالكه تم ان سے اس بات

یعنی سب نے کہا کہ ہم اپنی خدمتوں کا کوئی معاوضہ مکوئی بدله ' کوئی اجرتم سے نہیں جائے۔ مارا جو کھے بھی اجرو معاوضہ کا حساب ہے اس کی جگہ دو سری ہے اور وہ بارگاہ رب العالمين ہے۔

## ني عليه السلام تاجر نهيں بلند مرتبه داعی تھے:۔

یہ ای حقیقت ثابتہ و نبویہ کی طرف اشارہ ہے کہ تجارت اور ا قضاد سود وزیال کی راہ دو سری ہے اور دعوت و تبلیغ کی راہ دوسری ہے۔ جو تجارت کے مشرب کا ایک شاشہ مجی ر کمنا ہو وہ داعی نہیں ہو سکنا اور جس پر وعوت کا ایک لمحہ بھی

مزر جائے وہ بازار تجارت کا دا ہرو نہیں ہو سکا۔ انبیائے کرام علیہ السلام مقام دعوت و تبلغ کا انتائی مرتبہ تھے۔ پس اجب مجمی انہوں نے دنیا کو خاطب کیا تو سب سے پہلے اپنی حیثیت کو واضح کیا اور کہا کہ ہم دا می ہیں۔ سورہ ہود اور سورہ شعراء کو دیکھ جاؤ۔ حضرات انبیائے کرام علیم العلوة والسلام کے تمام مواعظ و خطب کیا کتے ہیں۔

ان اجری الاعلی رب میری مزدوری کے حاب العلم ن گلت کا گات خلفت کے پروردگار کی بارگاہ ہے۔

#### شاہی ملازم اور درازی دست سوال: -

رب العالمين كے لفظ پر غور كرو۔ الله ' الله جو مزدور ا پئى مزدورى تمام جمانوں كے مالك تمام عالموں كے شمنشاہ ' تمام كائمات تخليق كے فاطرو پروردگارے لينے والا ہو' اس كى نظروں ميں زمين پر چلئے بجرنے والے انسان جو اپنے ايك دانے اور ذره رزق كے لئے اى سركار كے محاج بيں كيا ہتى ركھتے بيں كيا ہتى ركھتے بيں كيا ہتى ركھتے بيں كيا ان كے آگے وست طلب درا ذكرے اور انہيں

ا پنا خرید اربنائے!

مباش غزوہ عرفی کہ زلف قامت یار جزائے ہمت عالی و دست کونہ ماست!

#### داعی کی غرض پرستی کامفہوم:۔

سب سے پہلی اور سب سے بڑی غرض (اگر غرض کی تلاش مروری ہے) تو دا فی کے سامنے ہی ہوتی ہے اور ای کو قرآن کیم نے وجہ اللہ ' سبیل اللہ ' مرضات اللہ اور لقاء وجہ رب سے تعبیرکیا ہے۔ تم چاہو تو اس کو اپنی فلسفیا نہ زبان میں یوں سمجھ لے سکتے ہو کہ بلاشبہ انسان کا کوئی کام غرض سے فالی نہیں ہو تا لیکن نہ ہب کی بھین بخش مرضات اللی کی طلب ای بوش و میجان اللہ بی سرف اللہ بی ہو ش و میجان اس جو ش و میجان سے ایک تا جر خریدار کی جیب کو دیکھتا ہے لیں ونیا میں بعض الیے میخون ' لا بقبل اور سحر ذوہ فدھب انسان بھی ہوتے ہیں اور اینے مین اور اینے اندر اور اپنے سے باہر جو کچھ بھی رکھتے ہیں سب کو ای غرض کے لئے لئا دیے ہیں۔

#### فقرو فاقه او رغناء بالله كاعالي مقام: ـ

تم انہیں مجنون سمجھ کراپ جی کو سمجھالو۔ لیکن وہ ایسے مجنون ہیں کہ ان کا جنون تمہاری ہوشیاری پر بنتا ہے تم ساری ونیا کی دولت کما کر بھی وہ لذت وہ عیش وہ نشاط 'وہ مرور و انہا سب کچھ انہاط ایک لحمہ کے لئے حاصل نہیں کر کئے 'جو وہ انہا سب کچھ کھو کر ' اپ ہا تھوں میں بھکڑیاں ہین کر ' اپ پاؤں میں زخیروں کے طلقے ڈال کر اپ جسوں کو زخموں سے چور کرکے بلکہ اکثر او قات دار و رمن کے نیچ کھڑے ہو کر کے بلکہ اکثر او قات دار و رمن کے نیچ کھڑے ہو کہ حاصل کیا کرتے ہیں۔ تم میں ایک انسان نہیں جو ہفت اقلیم کی باوشاہت کا تاج پہنکر بھی اس لذت کو پاسکے جو راہ دعوت کا ایک ورویش دفاقہ ست اپ تکووں میں کانتے چیما کر حاصل کیا دولی دفاقہ ست اپ تکووں میں کانتے چیما کر حاصل کرتا ہے اور اپنی شنشانی کے آگے تمارے چاندی سونے کرتا ہے اور اپنی شنشانی کے آگے تمارے چاندی سونے نیوں کے بڑے بڑے برے زیادہ کو کہتے اس سے انکار مت کرو۔ البنہ کمو کہ تم ان

حریف کاوش مرگان خول ریزش ند ای ناسی بدست آور رگ جانے و نشتر را تماثا کن ؛

### دای ہی حقیقی راہ کامعترف ہو گا:۔

یماں راہ وعوت کا تذکرہ کمی مخص خاص کے واروات سے بحث نہیں اور نہ اشخاص کی محروی سے عمل کی تقذیب کو شہ لگ سکتا ہے مانا کہ ہم خود محروم ہیں۔ لیکن صد ہا ہزار انسان اس مقام سے لذت یاب ہو بچکے ہیں اور خدا کی زمین مجمی ان سے خالی نہ رہے گی۔ عرفی شیرازی سے خالی نہ رہے گی۔ عرفی شیرازی سے کیا خوب اس کا فیصلہ کردیا ہے۔

مكر نوال كشت اگر دم زنم از عشق این نشر عن گر نه بودبا دكرے بست

البتہ یہ یاد رہے کہ حقیقت انسانی اعترف کی منظر نہیں اور دحوال جمی اثمتا ہے جب آگ سکتی ہے اگر آگھوں میں بینائی ہے تو دکھ کتے ہیں۔

فریاد مافظ این ہمہ آخر بسر زہ نیست ہم قصہ غریب و بیان، عجیب ست



#### موثرات و داعیات دعوت

## قربانی و بذل متاع ہے گریز ناممکن:۔

اس محث میں سب سے زیادہ اہم نکتہ نظریہ یہ ہے کہ دائی کے کاروبار اور مقاصد عمل کی نوعیت بی الی واقع ہوئی ہے کہ اگر وہ قربانی و بذل متاع سے گریز کرنا بھی چاہے تو اس وقت تک نمیں کرسکتا 'جب تک کہ دعوت کی راہ سے یک قلم باہرنہ آ جائے۔

## حالات گر دوپیش دینے اور لٹانے پر مجبور:۔

وا می خواہ کمی ورجہ کمی قتم کا ہو لیکن اگر وہ وا می ہے کوئی دعوت کوئی پکار کوئی تبلنج اپنے سامنے رکھتا ہے تو قدرتی طور پر اس کی زندگی اور زندگی کی تمام جدو جدد کا متعمد صرف ہی ہوگا کہ کمی نہ کمی طرح اپنی دعوت کی کامیابی دیکھے اور کمی نہ کمی طرح انسانوں کے دلوں کو اس کی طرف ماکل کردے۔ اگر وہ تکلص نہیں ہے اگر سچا جوش و خروش اپنے اندر نہیں رکھتا اگر شہرت کا بھوکا ہے' ناموری پر جان دیتا ہے' دعوت و تبلغ کے ذریعے اپنی زندگی کو محرّم اور اپنے او قات کو پر شرف بنانا چاہتا ہے۔ یا ان اغراض کے علاوہ اور کوئی غرض و مقصد نضانی و ذاتی اپ سائے رکھتا ہے تو بھی ہدیئیت داعی ہونے کے 'بہ حیثیت ایک خیال ' ایک عقیدے کی طرف انبانوں کو بلانے اور ماکل کرنے کے خواہش مند ہونے کے کام کی نوعیت عی اے مجبور کرے گی کہ لینے کا وہم بھی دل میں نہ لائے اور ویئے اور لٹانے کے لئے ہروقت تیار دلے۔

#### کھونے اور کٹنے سے نیج سکتاہی نہیں:۔

اس کو دنوں کا رخ بدلنا ہے اس کے آگے عقائد و افکار کا افتلاب ہے وہ لوگوں ہے ان کی مالوفت و محبوبات کو چیزانا چاہتا ہے ' وہ ان ہے اعتقاد و عمل اور اعتراف و تصدیق کا طالب ہے۔ لیں اگر اس کو ہزار ہا روپ دے کرایک انسان بھی لیے گا۔ لاکھوں اور کرو ڑوں اشرفیوں کے لٹانے سے ایک قلب مصدق بھی ہاتھ آئے گا سب بچھ دے کراور کھوکر اس کے معاوضے میں ایک چرے کو بھی اپنی طرف ماکل پائے اس کے معاوضے میں ایک چرے کو بھی اپنی طرف ماکل پائے گا تو وہ کے گا کہ یہ نقصان مال نہیں ۔ یہ اطاف متاع نہیں۔

یہ خیاء وقت و نفس نہیں یہ تو کامیابیوں کی شنشانی ہے کامرانیوں کا آج و تخت ہے فوز و مراد کی فتح ہے حصول و وصول کی بہشت ہے یہ لٹنا نہیں لوٹانا ہے 'یہ دینا نہیں لینا ہے' یہ کھونا نہیں پانا ہے 'یہ خسران نہیں رزئے ہے ۔ یہ تحبط اعمال نہیں فوز عظیم ہے یہ موت نہیں حیات جادوانی ہے ۔ کیونکہ کی چیزاس کا مقصد تھی ہی مقام اس کا منزل مطلوب تھا۔ اگر وہ نام و نمو د کا طالب تھا تو ای میں ہے اگر وہ شرت کا بھوکا تھا تو ای میں ہے اگر وہ شرت کا بھوکا تھا تو ای میں اگر وہ شرت کا بھوکا تھا کی وہ راہ دعوت میں آگر وہ عزت و شرف کا طالب تھا تو ای میں ہے گا کیوں کے وہ راہ دعوت میں آگر کھونے اور لٹنے سے بچے گا کیوں کا دوہ تو کھونے تی میں آئی ہرغرض کو تخلی دیکھے گا۔

## کھونے اولٹانے کاتصور بھی نہیں کر سکتا!

لیکن برخلاف اس کے کاروبار تجارت کی نوعیت ہی الیم ہے کہ وہ کھونے اور لٹانے کا تصور بھی نہیں کرسکا۔ اگر خواب میں بھی اپنی ایک کو ژی کو گرتے دیکھے گا تو اس زور سے چخ مارے گاکہ بھانسی کا پھندا دیکھ کربھی ایسی بدھواس کی چخ نہیں نکل سکتی۔

باب ۳

## حضرت مولانا کے کاروبار کی حقیقت نمائی نوعیت و بنیاد

#### اصول کار اور دعاوی: پ

اس عاجز نے مشرب تجارت اور راہ دعوت کے متعلق جو پچھ عرض کیا (ہے) امید ہے کہ احباب کرام کے پیش نظر ہوگا۔ پس اس سلط ہیں (جو) حقیقت ہیں واضح کرنا چاہتا ہوں' (وہ) ہے ہے کہ ایک مرتبہ (میرے کاموں) کے متعلق اچھی طرح سجھ لیس کہ (میرے) تمام کام اصولاً کس فتم ہیں واضل ہیں؟۔ اگر ایبا کیا گیا تو وہ صد ہا فروی اور جزئی معاملات صاف ہوجائیں ہے جو بھٹہ پیش آتے رہتے ہیں اور جن کے نہ تو میرے ہاس وقت ہے کہ بار بار کموں اور نہ دوستوں کا وقت ہے کہ بار بار کموں اور نہ وصوائل کی جگہ محض طالات کی ساعت ہیں ضائع کرو۔

#### تجارت و دعوت کی متفیاد شروط:۔

م کزشته (او راق) میں میہ حقیت ایک حد تک واضح ہو چکی ہے کہ:۔

(۱) تجارت و دعوت کی را ہیں میں بالکل متفاد ہیں اور ایک وقت میں دونوں کا رشتہ جمع نہیں کیا جاسکا۔ تجارت طامل کرنا چاہتی ہے تکر دعوت کی پہلی شرط کھونا ہے۔
(۲) وفالہ فرنس و شارتہ مطابع کی شدہ

(۲) اخبار نولی اور تجارتی مطبوعات کی تمام شاخیں تجارت کے ماتحت ہیں اور یورپ جو اس تحریر و تعنیف کے اس طریق کا موجد ہے اس کو تجارت ہی کے اصول پر چلارہا ہے۔
ہے۔

## تاجر نهیں ' بلکہ واعی

(۳) ہراس ہخص کو جس کی نظروں میں میرے مطبوعہ کاموں کی ایک سطر بھی گزری ہے اور نیز ہراس ہخص کو جس تک میری آواز پہنچ کتی ہے' یہ معلوم ہوجانا چاہیے کہ میں تاجر نہیں ہوں اس خدا کے لئے جس کی زمین لاکھوں کرو ژوں تجارت گاہوں اور تجارت کے قافلوں سے رکی ہوئی ہے یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے ہربڑے کو تا جر بی بنائے اس کی ربوبیت و رحمت انسان کو ہر طرح کا ول ہر طرح کا دہاغ ہر طرح کا گلر اور بھر طرح کا عشق بخش عتی ہے اور کسی مخض اور جماعت کو یہ حق نہیں پہنچا کہ اگر اپنے اندر کسی چڑکو نہ پائے تو ساری دنیا کو اس سے محروم سجھے ا

ایں نشہ عن کر نود یاد کرے ہست ا

پس میں جو پکو اور جیسا پکو بھی ہوں لیکن اس حقیقت کے اظہار کے لیے اپنی زندگی کے ہرا اڑکو شاہد رکھتا ہوں کہ میں تاجر نہیں ہوں اور تجارت نہیں کر آ۔ ظاتی فطرت نے جھ کو تجارت کی کوئی چھوٹی استعداد بھی ننی دی اور ابتدائے عمرہ جن طالت و موثر ات کے ماتحت رکھاان کی دنیا تجارت گاہ سود و زیاں ہے اس قدر دور ہے کہ اگر میں خود چل کروہاں جانا چاہوں تو نہیں پہنچ سکا۔

ان اسباب و طرق کے اختیار کرنے کے وجوہ نتائج:۔

(") باشب میں نے ریس کمولا اور بیٹینا ی نے ایک

رسالہ جاری کیا۔ لیکن میہ صرف اس لئے کیا کہ اظمار خیال اور تبلیغ مقصد کا اس سے بھڑاور زود عمل طریق اور کوئی نہ تھا اور میرے پاس اتنی دولت نہ تھی کہ میں مغت چھاپ کر تقسیم کیا کرتا۔

پس میرے تمام کاموں کی بنیاد تبلغ ہے نہ کہ تجارت'
میری اخبار نولی کو تم اخبار نولی نہ قرار دو'کیو تکہ میں نے
اسے ضمنا اختیار کیا ہے اور وہ میرا اصلی کام نہیں ہے۔ میں
نے اگر اسے اختیار کیا تو یہ ہندوستان کی اخبار نولی اور
مطبوعہ اشاعات کے لئے بمتر ہوا اور اس کے لئے ترقی کی ایک
بالکل نئی راہ کملی' گر خود میرے لئے اس میں کوئی شرف
نہیں' کیونکہ میرے کاموں کے لئے امل راہیں دو مری
تغییں۔

مانبودیم بدیں مرتبہ راضی عالب شعر خود خواہش آل کرد کہ گردوفن ما یہ ایک اصولی بنیاد ہے اب اس کے تحت کا طرز عمل و طریق کارکی تمام چیزیں آجاتی ہیں۔

#### O

# مفروضہ دعاوی پر مولاناکے کاموں کی پر کھ

### اصول تجارت کی ضد:۔

(۱) اگر تمهارے سامنے الهلال کی پوری زندگی موجود ہے تو تم صد بانشانیاں اس کی پاکتے ہوکہ تجارت اور تجارتی زندگی و اوضاع سے اس کی زندگی کی ہر شاخ بالکل متغاد تنی۔

#### نقصان صحت و مال: ـ

(۲) تبارتی زندگی کے لئے سب سے پہلی چیز پریس کا نفع و نقصان تھا' لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس چیز سے زیادہ بیس نے کسی چیز سے بے پروائی نہیں کی اور مال و صحت کے نقصان کے سوا اس سے کوئی تجارتی معاومہ مجھے حاصل نہ ہوا۔

### ارباب ٹروت ہے کنارہ کشی:۔

(٣) جھے ملک کے دولت مند دولت بخش طبقہ سے یک تلم بے پروا اور کنارہ کش رہنے کی خدا نے توفق وی۔ جو راہ دعوت کی اولین شرط مگر راہ تجارت کے لئے بربادی و موت ہے۔ جھے ارباب دولت کے ملیوں اور اعاشوں کو بلا تامل ردکردیے کی قوت لی۔ جس کے بغیرراہ تبلغ میں ایک قدم بھی شیں اٹھایا جاسکا۔ لیکن جس کا تصور بھی تجارت اخبار نولی کے لئے گناہ ہے۔

大大·大大·大阪社会会会会会会会会会

#### کاموں کی قیت:۔

(۳) میں نے اپنے کاموں کی کوئی قیت (اس قیت کے سواجو کاغذ اور سیابیک ہر الہلال کے پڑنے والے نے دی)

مجھی بھی کمی انسان سے نہ چاہی اور کبھی بھی اس کے لئے کمی

انسان کے چرے پر میری نگاہ نمیں پڑی۔ یہ اللہ کا احسان ب

اس کا فعنل وکرم ہے اس کی ذرہ نوازی ہے اور میری طرف

سے تم میں سے ہر فینس کو اجازت ہے کہ ان تذکروں کو میرا

غرور اور محمنڈ قرار دے گریں راہ تبلیخ کو بازکرنے کے لئے بیہ پچھے

اور طلب گاران دعوت کے اگے نمونہ رکھنے کے لئے یہ پچھے

کتا ہوں اور بھیشہ کموں گا۔

ی مویم و بدع از من موید به وستانها

#### سب سے برداد ولت مند آدمی:۔

(۵) می نے تجارت کی دکان نہیں کھولی نہیں' اس لئے کمی بھی میں نے اپنے کاروبار کے نفع و نفسان کو تجارت کے ترازہ سے نہ تولا۔ میرا میزان سود و زیان دو سرا تھا اور باوجود اس کے کہ الہلال پریس جار کیر کے میں نے اپناوہ سب

مچھ کھو ویا جو مال دیوی میں سے میرے پاس تھا' میرے منافع و فوا کد کا نزانہ انتا و سیع و عقیم ہے کہ آج ہندوستان میں تمی انساکے یاس نداتی جاندی ہے اور نداتا سونا ہے 'ندلعل و جوا ہر ہیں نہ زمین کی زراعت 'میں اپنی آ تھوں سے و کھ رہا ہول کہ اس مرزین میں سب سے برا دولت مند آدی میرے سوا او رکوئی نہیں۔

یالیت قومی بعلمون بما غفرلی کاش ا میری قوم کے لوگوں کو اس بات کاعلم ہو تاکہ میرے یروردگارنے مجھے کس سبب ہے بخش دیا اور کوں معزز و کرم بنادیا ہے؟۔

ربي وجعلني من البكومين (YZ/TY)

### تجارت تبليغ و دعوت كامعاو ضه : ـ

پرتم اس کی نبت کیا کتے ہوجس نے خاک دی اور اس کے معاوضے میں سونا پایا؟۔ میں نے تین جار سال تک این تبلغ و دعوت کی تجارت کی اور ذ فارف دیو کمی ایک حقیر یو تی اس میں لگا کر کھو وی۔ لیکن ویکمو کہ خدا نے اس کے

معاوضہ میں بڑا روں انسانوں کے دل ' لاکھوں مسلمانوں کی رو حیں متعدد بڑی آبادیاں اور بستیاں ان کے عقائد و اعمال کی تبریلیاں صد با مومنی کا لمین اور عباد اللہ محلمین کی ایمان پرستیاں اور ان سب سے بڑھ کریہ کلمہ حق و قرآن کا ایک انتلابی دور عظیم میرے خزاند اقبال میں کس طرح جمع کردیا -?ج

### دعوت الى الحق كا قرآني طريقه:<u>-</u>

سورہ الخل آیت ۱۲۵ میں ارشاد ہو تا ہے:۔

والموعظة العسنة و جادلهم ﴿ يُرُورُوكُارُ كُلُّ رَاهُ كُلُّ أَلُّوكُ بالتي هي احسن -ان ربك مو لوگول كو يلاؤ اس طرح كي حکمت کی ہاتیں کرو اور اچھے طريقه يريندو نفيحت كرواور مخالفوں ہے بحث و نزاع کرو تو (وہ بھی) ایسے طریقے پر جہ حسن و خونی کا طریقه مو'

ارع الى سبيل ربك بالعكمتة (اك يغير ملك) ايخ اعلم بين مثل عن سبيلة وهو اعلم بالمهتدين ٥

تممارا پروردگاری بهترجانا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھک گیاہے اوروی جانا ہے کون راہ راست پرہے۔

آیت بالا ب واضح ہے کہ دعوت الی الحق سر تا سر حکمت اور موحد حسن ہے " حکمت" لینی "دانائی کی باتیں " "موحد حسن " لینی " پند و نفیحت کی باتیں " جو حسن و خوبی کے ساتھ کی جائیں ۔ اس کے بعد فرمایا وجاد الهم بالتی هی احسن ۔ اگر بحث و نزاع کرنی پڑے تو کر کتے ہو لیمن الی بی بحث و نزاع جو نمایت ایتھے طریقے پر ہواس سے معلوم ہوا کہ دعوت حق کا طریقہ حکمت اور موحد حسن کا طریقہ ہے اور بحث و نزاع کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ احسن طریقہ پر ہو اس می ہر بحث و نزاع کی ہر بحث و نزاع کی ہر بحث و نزاع کی ہر بحث و نزاع جو احسن طریقہ پر ہو لیں ہر بحث و نزاع جو احسن طریقہ پر ہو لیں ہر بحث و نزاع جو احسن طریقہ پر ہو گی۔

احن طریقہ سے مقمود کیا ہے؟۔ یہ کہ مقمود طلب حق ہو اپنی بات کی ج نہ ہو مخالف کے اندر یقین پیدا کرنا ہو۔ اسے باتوں سے ہرانا نہ ہو اگر وہ جیب ہوگیا اور دل کا کا ثنا نہ

الكلاقو بحث سے كيا فائدہ؟۔

ابيا سلوك ابيا طربق خطاب ' ابيالب ولعجه اس طرح کے الفاظ انتہار نہ کئے جائیں جو مخالف کے ول کو وکھ پہنچانے والے ہوں یا اسے سننے والوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا كرنے والے بول كونك اگر بحث سے مقصود وعوت حق ہے۔ تو خاطب کے دل کو نری و محبت سے حق کی طرف متوجہ كرنا جائية نديدكه مدمد پنيانا- مندين لانا اور جوش نفرت ے بمرویا۔ برقسی سے ونا میں طلب حق کی راہ بھی محض جدل و نزاع کی راه بن گئی ہے۔ ہم اپنے دینوی اغراض و مقاصد کے لئے لڑنے جھڑنے کے عادی میں جب کوئی ایسا جھڑا یش آجا آ ہے تو مرف اپن جیت ی کے لئے لڑتے ہیں ای خیال کے او تے ہی کہ حق و انساف کیا ہے؟۔ اکثر او قات حارا ممیرگوای دیتا ہے کہ ہم بر سرحق نہیں ہیں اور انساف عالف کے ساتھ ہے لیکن چو تکہ اپنا مطلب می شرک طرح مامل کرنا ہو آ ہے اس لئے کہی اعتراف حقیت کے لئے تار نہیں ہوتے حق اور انصاف ہم سے جس قدر الگ ہو تا جاتا ہے بحث و نزاع کی سرگری اتن عی زیادہ برحتی جاتی ہے اگر

ہ ارا مقعد سب سے ذیادہ کمزور ہوگا تو ہم خیال کریں گے کہ ہماری بحث و نزاع کی سرگر میں سب سے زیادہ ہونی جا ہے۔

چاہیے قوید تفاکہ کم از کم دین کے معالمہ میں ہم ایبانہ كرع - ويوى معالمات بين مجمد نه مجمد لينا دينا مو يا ہے۔ اس لئے غرض پرست آوی اپنی بات کی چ کر آی رہے گا۔ لیکن وین کی راہ لین وی کی راہ نیس ہے۔ بچ نہ سمجھ کر بھی بچ البت كرنا جابا - وين كي راه نه وي عين اس كي ضد مو من كيكن معیبت یہ ہے کہ ہم نے حائی کے کام کو مجی جموث کا کاروپار بنا دیا ہے ہم دین کے بارے میں بھی ٹھیک ای طرح جھوت این - جس طرح دنیا کے معاملات میں ہم جب سمی سے بحث کریں گے تو ہمارا وہم و گمان میں بھی بید خیال نہیں گزرے گا کہ اس راہ میں اصل مقدود طلب حق ہے اور جونمی حق سائے آجائے مارا فرض ہے کہ احتراف کریں۔ بلکہ بحث كريس مح عى اس لخ كد ابني اور اين فريق كى بات مواني ب اور خوا، یک ہو فریق خالف کو د برانا ہے اگر ویکس کے کہ حق اور معقولیتِ ہارے ساتھ ننی ہے تو غیر متعلق باقوں پر زور وسینے کلیں معے۔ بدزبانی پر اتر آئس کے مارے مرے کو تیار ہو جائیں گے اور پھر کسیں گے کہ ہم جیت گئے۔

قرآن کتا ہے کہ یہ جدل کا طریقہ ہے۔ "وعوت" کا طریقہ نہیں ہے اور دین کی راہ دعوت کی راہ ہے جدل کی نہیں۔ اگر جدل کرنا ہی پڑے تو صرف ای طالت میں کیا جاسکتا ہے کہ احسن طریقہ پر ہو۔ یعنی راعتبازی دیانت 'شریں زبانی اور شائنگی کے ساتھ کیا جائے چنا چنہ سورہ العکبوت میں ارشاد ہوتا ہے۔ لا تجادلو اهل الکتاب الا بالتی هی احسن (۱۳۹)

اگر خالف ناخن کوشی میں سرگرم ہے اور مختی و زیادتی پہ اتر آیا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ تم بھی آپ سے باہر ہوجاؤ ایسا کرنا راست بازی کا طریقہ نہ ہوگا۔ ایک برائی کہ جواب میں دو سری برائی کا ارتکاب ہوگا جو شمن ہے کہ پہلی ہے ہی زیادہ خت برائی ہوجائے۔ ہمتری تو اس میں ہے کہ مختی کا جواب ختی ہے نہ دو۔ جمیل جاؤ پروانہ کرو۔ بخش دو۔ اس میں تہاری اصلی جیت ہے لین اگر طبیعت پر قابو نہیں اس طبیعت پر قابو نہیں کا مرشد ہاتھ سے نہ چھوٹے جتنی اور جیسی مختی تمہارے ساتھ

کی گئی ہے ولیک بی اور اتنی بی تم بھی کرلو۔ اس سے آگے نہ برحو ذرا بھی بڑھے تو یہ ظلم ہوگا اور ظلم رائتی کے ساتھ بہتے نہیں ہوسکا۔

. فور کرو قرآن کا محض ایک لفظ یا محض ایک ترکیب کس طرح مقامد و مبائل کے نفطے کو دیا کرتی ہے۔ پہلے منیغہ امر ے وعوت كا تھم وياميا تھا۔ اوع الى سبيل تبك بس جاسبي تفاكديس ابحى بدلد لين كأحكم دياجا آاكر تمهار ساته تخق ک می ہے و تم مجی وی ی عنی کرو مرسی ایس سی فرمیا بكه كماكه إن عابتم اگر ايا ہوكه تم كالف كى مختى كے جواب میں تختی کرنا جاہو کہ مدے نہ برحواس سے معلوم ہوا کہ تختی كے جواب من مخق كا كم نس ب من اجازت ب يعني اگر ایک آدی وہ مقابل طامل نہیں کرسکا جو اس بارے میں بمتری اور خوبی کا صلی مقام ہے جمیل جانا اور بخش دیا تو پر اے بدلہ کی اجازت وے دی گئی ہے۔ لیکن اجازت کو بمثل ماع قبتم سے مقید كرويا كيا ب ماكد زيادتى كا دروازه مكل بند ہوجائے اب دو ہی راہن کملی رو گئیں۔ عزیمت میں اس میں ہوئی کہ جبیل جاؤ اور بخش دو۔ رخصت اس کی ہوئی کہ جتنی تختی کی گئی ہے اتنی ہی تم بھی کرلواس سے آگے قدم نہیں بڑھا

اس آیت کی تغیریل المام فزال کی ایک تقریر بهت متبول ہوئی ہے جو انہوں نے " تسلاس المستقیم " میں لکھی ہے اور بعد کے مغرن نے اسے عمواً اختیار کرلیا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ استعداد اور فعم کے لحاظ سے ہرانسان کی طبیعت یکسال نس اور برزانی حالت ایک خاص طرح کا اسلوب خطاب عامتی ہے ارباب دانش کے لئے استدلال کی ضرورت ہوتی ے۔ یوام کے لئے موہلت اور امحاب خمومت کے لئے جدال کی۔ بس اس آیت قرآنی نے تیوں جاعوں کے لئے یہ تنوں طریقے بالادیے ہیں۔ ارباب وانش کو حکمت کے ساتھ خاطب کرو۔ عوام کو موطلت کے ساتھ اور ارباب خصومت کے لئے مدال کی بھی اجازت ہے محربطریق احس ا۔ (الوالكلام) جؤرى ١٩١٧ء

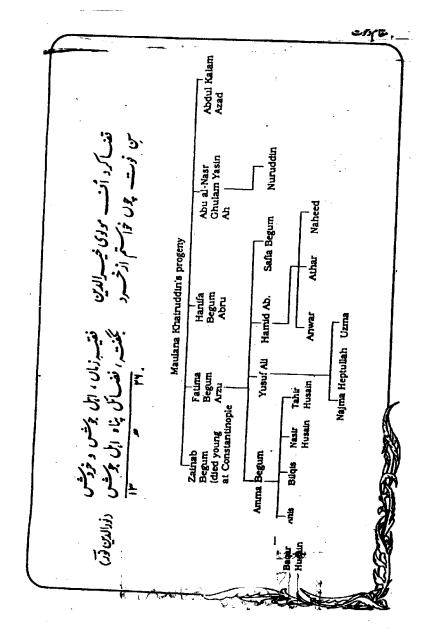

موگواری ہے قیادت کے سنم خانوں میں اُٹھ گی انہ و ترفدس کی پہشش کا دفت ار شام کے ساتھ شفق رنگ نظامے ڈگو ہے اب چُرانوں میں تحب تی ہے نہ شاخوں یہ بہار

ہ نینہ ٹوٹ گیا ، سرگرسیباں ہے نظر چل زَبا بائے تخت ل کا ، تصور ا مام . آدمیت کے مقامات کوننیٹ آ ہی گئی رُوح آ زاد ُ تھے وقت کے شاعر کا سسلا

سرسكيان بين كدأ مذآني بين طونسن ان كاطرح كوتى بعى شے دِل بين م كونهسين بهلاتي اے خداوندمکافات، دبائی ہے تری كاس آزادك بدلے محصوت آجات

(ساغصدلقی)

" زَا : قیرَام داپنی سے ایک سرال تک جامع سجہ دیں اُنہوں سے مُسْراً ن مجیدکا درسيس ديا ، زياده تراوقات تاليف وتعيف مين بسرجوا \_\_\_ دائي ايك ايسًا مُعَلَّاكُمًا جهان مُسلمان نهایت ذِلّت اورُنحبت کی خالت میں تھے ۔ ... میسانُ میشنز یوں کا جال تاری طرح بجسیدا تھا ... بیکن مولانا کے پر توصیت نے چندہی سال سے بسید و باں کی زمین و آسسمان کو بدل دیا . . . . . ان سفروں کو لیمستے وقت مجد کویہ دموکا ہو وبأب كدكيت أمين فوداين تيميرت ادرابن تسيئم ياتنمسس الائم سرحبي ادرأميربن عبدالعزيز اُندائی کے مَالات تونہیں لکھ رہا ہوں " \_\_\_\_\_ اسپیر کی اُسٹان ندی ا

، ہماری دیگر کتب

| أم الكتاب                                         | مولانا بوالكلام آزاد    | 150روپ  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| غبارخاطر                                          | مولانا إوالكلام آزاد    | 200روپ  |
| تذكره                                             | مولا نا ابوالكلام آزاد  | 200روپ  |
| قرآن كا قانون عروج وزوال                          | مولا ناابوالكلام آزاد   | 90روپ   |
| قول فيصل                                          | مولانا ابوالكلام آزاد   | 90روپ   |
| خطبات آزاد                                        | مولا نا بوالكلام آزاد   | زيرطيع  |
| اركان اسلام                                       | مولا ناابوالكلام آزاد   | زيرطبع  |
| مسلمان عورت                                       | مولا ناابوالكلام آزاد   | 90روپ   |
| حقيقت صلوة                                        | مولا ناابوالكلام آزاد   | 60روپ   |
| ولادت نبوي ً                                      | مولا نا بوالكلام آزاد   | 60روپ   |
| مستله خلافت                                       | مولا ناابوالكلام آزاد   | 100روپي |
| صدائحق                                            | مولا ناابوالكلام آزاد   | 60روپي  |
| انسانیت موت کے دروازے پر                          | مولانا ابوالكلام آزاد   | 70روپ   |
| رسول اکرم اور خلفائے راشدین کے آخری کھات          | مولانا ابوالكلام آزاد   | 60روپي  |
| آ زادی ہند                                        | مولا نا ابوالكلام آزاد  | 250روپي |
| افسانه ججر ووصال                                  | مولا ناابوالكلام آزاد   | 40روپي  |
| مواا ناابوالكام آزادنے پاکستان كے بارے يس كيا كبا | مرتبه ڈاکٹراحرحسین کمال | 60روپي  |
| فيضان آزاد                                        | مرتبه جاديداخر بجنى     | 80روپ   |
|                                                   |                         |         |

تيسرى منزل ترضاديث مكرر تحمال أدوانا الت